## (62)

## نیا آسان اورنئ زمین پیدا کرنا

(فرموده ۲۵ اپریل ۱۹۲۴ء)

شهرو تعوذ اور سورة فاتحدكى الاوت كے بعد حضور انور نے اس آیت كی الوت فرمائی و قالو اا تخذالر حلن و لدالقد جئتم شیئاا داه تكادالسمو ات یتفطر ن مندو انشق الارض و تخر الجبال هدان دعو اللر حلن و لداو ماینبغی للر حلن ان یتخدو لدا: (سورة مریم ۸۹ تا ۱۹۹)

فرمایا۔ بہت سی ہاتیں دنیا میں ایس ہیں جو جمالت اور نادانی کی وجہ سے انسان کی سمجھ میں نہیں آتیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں۔ جو انسانی عقل سے بالا ہوتی ہیں۔ اور عام لوگ بوجہ ناوا تفیت یا روحانیت کی کی کے ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔

ایسے اعتراض کرنے والے عموا وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو روحانیت سے گرے ہوئے ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی لوگوں میں سے مسیح موعود کے زمانہ کے علماء کو قرار ویا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ علماء برترین مخلوقات میں سے ہوں گے۔ اور ان کی شرارت حد سے بردھی ہوئی ہوگی۔ یمال تک کہ آپ نے ان کو اشرالناس کا خطاب ویا۔ اور دابتہ الارض فرمایا ہے۔ جس کے معنے یہ ہیں کہ ان کے سطی خیالات ہوں گے اور روحانیت سے بالکل عاری ہوں گے وہ عالم کملائیں کے لیکن ورحقیقت جائل ہوں گے وہ ہدایت یافتہ سمجھے جائیں گے لیکن اصل میں گمراہ ہوں کے۔ اور ان کی گمراہی نہ صرف ان کے نفوں تک ہی محدود ہوگی بلکہ وہ اوروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی گمراہی نہ صرف ان کے نفوں تک ہی محدود ہوگی بلکہ وہ اوروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی مردار بن جائیں گے وہ ظاہر میں تو عالم ہوں گے انہوں نے منطقی اصطلاحوں کو رٹا ہوا ہوگا۔ وہ فلنے کے حافظ ہوں گے اور تقریر کرنے میں بڑے طرار ہوں گے لیکن اصل علم ان کے ہوا ہو گا۔ وہ فلنے کے حافظ ہوں گے اور تقریر کرنے میں بڑے طرار ہوں گے لیکن اصل علم ان کے باس نہ ہو گا یعنی وہ علم جس کے ہونے کی وجہ سے قرآئی اصطلاح کی رو سے ایک مخص عالم کملا آ

ہے۔ اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک فخص جابل کملا تا ہے۔ وہ ان کے پاس نہ ہو گا۔

قرآنی اصطلاح میں جابل اس کا نام نہیں۔ جو منطق و فلسفہ کی اصطلاحات نہ جانتا ہو۔ اور نہ ہی قرآنی اصطلاح کی رو سے اس مخص کو جاہل کما جاتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث کی عربی عبارت کو اچھی طرح نه يده سكي بلكه قرآني اصطلاح من عالم اس كو كت بي- جودين كي سمجه اور خدا كا قرب اوراس کا عرفان رکھتاہو اور جو خدا کی درگاہ سے دور ہو اسے جابل کہتے ہیں۔ اسی قرآن کے اصطلاحی علم کی تعریف کے ماتحت انخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ کے لوگ عالم اور جابل کملاتے تھے اور بی قرآنی علم اس وقت عالم اور جاال کے ورمیان فرق کرنے کا ذریعہ تھا۔ نہ کہ وہ علم جو آج کل مروج ہیں۔ اور اگر آج کل کے علوم مروجہ کو اس وقت کے لوگوں کے لئے معیار علم بنائیں۔ تو برے برے جید صحابہ جابل ٹھریں گے۔ کیونکہ یہ علوم مروجہ اس وقت نہ تھے۔ کیا کوئی فخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ منطق و فلفہ آنخضرت کے وقت موجود تھا اور آنخضرت اور ابو بکڑنے منطق یڑھی تھی۔ اور آپ منطقی اصطلاحات کو خوب جانتے تھے۔ ہر گزنہیں۔ کیونکہ بیہ تمام علوم بعد کے ہیں یہ صحابہ کے وقت می مروج نہ تھے۔ منطق و فلفہ تیسری صدی میں یونانی سے ترجمہ ہوا ہے۔ کیا اس وقت اگر حضرت ابو بکڑے کوئی منطق اصطلاح ہو چھی جاتی۔ تو آپ اس کا جواب دے سکتے اور سائل کی تعلی کر سکتے۔ یا اگر عربی کے لفظ کے وہ زائد منے جو بعد میں رواج پکڑ گئے ہیں۔ آپ سے بوجھے جاتے تو آپ ہا دیتے پھر کیا حضرت ابو ہریرہ سے اگر کوئی بوچھتا کہ ابو ہریرہ ہاؤ کہ حسن حدیث کون سی ہوتی ہے اور مرفوع کون سی؟ تو کیا وہ اس کا جواب دے کر اس کی تسلی کر دیتے ہر گز نہیں۔ وہ سائل کے جواب میں میں کہتے کہ میں حسن اور مرفوع نہیں جانتا میں یہ جانتا ہول کہ میں ، نے یہ بات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے نہ بتلانے کی وجہ یمی ہوگ کہ اس وقت ریہ قشمیں نہ قرار پائی تھیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اس علم سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ اگریہ کما جائے کہ مرفوع مصل حدیث کون سی ہوتی ہے۔ تو کئی جران ہو جائیں کے اور جواب نہ دے سکیں گے لیکن اگر مرفوع متصل کی تعریف بتا دی جائے اور کما جاوے کہ وہ حدیث ہوتی ہے۔ جس كاكوئي راوي چُهڻا ہوا نه ہو اور رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم تك روايت كاسلسله بينچ- تو اس كاكوئى انكار نه كرے گا اور ان يڑھ سے ان يڑھ بھى سمجھ لے گا۔ حالا نكديد وہى تعريف ہے۔ جو مرفوع منصل کے الفاظ میں مجملاً رکھی گئی ہے۔ پس علم کیا ہے۔ صرف چند اصطلاحون کا نام ہے۔ ان

کے جانے والے کو عالم اور نہ جانے والے کو جاہل کہتے ہیں۔ گر قرآنی اصطلاح کی روسے ہم اس کو عالم کہیں گے۔ جو خدا کا مقرب ہو اور اس کو اس کا عرفان حاصل ہو۔ اس تعریف کی بناء پر ہم حضرت ابو بکڑ کو لبید سے عالم کہیں گے۔ حالا تکہ ظاہری اصطلاحی علم کی روسے لبید عالم ہے اور ابو بکڑ جاہل۔

پس آخری زمانہ کے علاء آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کی روسے جائل ہوں گے باوجود عالم کملانے کے وہ قرآن کو پڑھیں گے۔ لیکن قرآن ان کے حلقوں سے بنچ نہ اترے گا۔ وہ قرآن کے حافظ کملائیں گے۔ لیکن قرآن کے مغزاور فہم سے ناواتف ہوں گے۔ قرآن کریم کے فہم اور مغز سے ناواقف ہونے گی وجہ سے اس زمانہ کے ایسے علاء نے اس عظیم الثان پیش گوئی کا انکار کرویا۔ جو حضرت مسیح موعود کے وجودباجود سے پوری ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے وجودباجود سے پوری ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ اور پھر میں نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر نئی زمین اور نیا آسمان بنایا۔ آج عالم کملانے والے اس کشف کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مشرک تھے۔ وہ خدائی کا دعوی کرتے تھے۔ حالا نکہ حضرت مسیح موعود نے کشف بیان کر مرزا صاحب مشرک تھے۔ وہ خدائی کا دعوی کرتے تھے۔ حالا نکہ حضرت مسیح موعود نے کشف بیان کر ہو تا تو گویا یہ پیش گوئی پوری نہ ہوتی۔ وہ پیش گوئی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ کشف نہ ہو تا تو گویا یہ پیش گوئی ہوری نہ ہوتی۔ وہ چیش گوئی ہے۔

خدا تعالی فرما تا ہے: و قالو اا تعخد الوحلیٰ و لما کہ ایک فرقہ آخری زمانہ میں ایسا ہو گا جو یہ کے گاکہ رحمٰن کا بیٹا ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا کہ یہ ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے جو اس زمانہ میں اس قدر پھیل جائے گا۔ تکلا السلمو ات بتفطر ن مندو تنشق الا وضو تخو الجبال هذا اس کے پھیلنے کی وجہ سے قریب ہو گاکہ زمین اور آسان پھٹ جائیں۔ اور بہاڑ آواز دیتے ہوئے گر جائیں۔ کو نکہ اس باطل عقیدہ کے پھیلنے کی وجہ سے روحانیت کے تمام راستے مث جائیں ہوئے گر جائیں۔ کے وہ زمین کہ جس پر خدا کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور وہ آسان جو کہ رحمتوں کو نازل کر تا تھا۔ اور وہ وین کے برے برے جید عالم جو وقتا گو قتا گونی کو اپنے علم سے مدد پنچایا کرتے تھے قریب ہو گاکہ اسان اور زمین مکڑے ہو جائیں اور علاء فوت ہو جائیں۔ کیونکہ نظام عالم توحید سے قائم ہے اور اس میں توحید ہی کا جلوہ ہے۔ اگر توحید نکال لی جائے تو نہ صرف یہ کہ زمین و آسان پھٹ جائیں اور اس میں توحید ہی کا جلوہ ہے۔ اگر توحید نکال لی جائے تو نہ صرف یہ کہ زمین و آسان پھٹ جائیں بلکہ نظام عالم یہ و بالا ہو جائے اور دنیا کا کچھ باقی نہ رہے۔

توحید بڑے اور توحید ہی ہے جس کی کہ تمام انبیاء حضرات آدم سے لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک ٹاکید کرتے آئے ہیں۔ اور ان کی بعثت کی غرض ہی توحید منوانا تھی۔ ان کا اپنے آپ کو منوانا صرف اس لئے تھا کہ وہ توحید لائے تھے وہ صد قات اور زکوۃ کی اس وجہ سے ٹاکید کرتے تھے۔ اور ان کو فرض بتلاتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں مدد گار ہیں۔ اس طرح اگر وہ اخلاق فا منلہ کا حکم دیتے تھے۔ تو وہ بھی اس غرض سے کہ خدائے واحد کے پیدا کردہ بندے دو سرول کو دکھ نہیں دیتے اور جانے ہیں کہ یہ سب ہمارے کہ فدائے واحد کے پیدا کردہ بندے دو سرول کو دکھ نہیں دیتے اور جانے ہیں کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ پس خواہ ندہب کو لو۔ یا اخلاق فا منلہ کو لو۔ صدقہ و ذکوۃ کو لو کوئی بات ان میں سے خود مقصود نہیں بلکہ ان سب کا اصل مقصد توحید ہی ہے جو ان سب کی جڑ ہے اور اس سے نظام عالم میں گڑ بے کونکہ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کا بیٹا تصور کر لیا جائے تو نظام عالم میں گڑ بویل ہو جائے۔

اسی نظام عالم کی اہتری کی طرف قرآن شریف میں خدا تعالی نے بطور پیش گوئی اشارہ فرمایا ہے۔
کہ آخری زمانہ میں عیسائیت کی ترقی ہو جائے گی اور ابن اللہ کا عقیدہ یمال تک پھیل جائے گا اور
ترقی کر جائے گا کہ گویا خدا تعالی کی توحید مث جائے گی اور نہ صرف توحید ہی نہ مئے گی۔ بلکہ وہ زمین
جس پر عبادت کی جاتی تھی۔ اور وہ آسمان جو کہ برکتوں اور رحمتوں کو بنی نوع انسان پر نازل کر تا تھا۔
قریب ہو گا کہ بھٹ جائے اور علمائے دین فوت ہو جائیں گے۔

اس وقت ایبا وجود ظاہر ہوگا جو زمین اور آسان کو پھٹنے سے بچائے گا اور ان کو ان کی جگہ پر دوبارہ قائم کرے گا اور وہ وہی مرکی صفت عیلی ہوگا جو ولدیت کے مسئلہ کو باطل کر دے گا اور وہ وہی ہوگا ہوں جے اے وہی ہوگا۔ جو کے گاکہ محلّہ خان یار میں عیلیٰ کی قبرہے اور میں اس عیلیٰ سے افضل ہوں جے اے عیسائیو! تم خدا اور ابن اللہ کتے ہو۔ پس یہ پیش گوئی بربی صفائی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ پوری ہوگی اور ایک ایبا وجود پیدا ہوگیا اور ایبا سامان خدا کی طرف سے کیاگیا کہ جس نے ان روحانی زمین اور آسانوں اور بہاڑوں کو پھٹنے اور اکٹرے ہونے سے بچالیا۔ یہ پھٹنے کے قریب تھی لیکن اس کے وجود نے ان کو پھٹنے نہ دیا۔ اور ان کو دوبارہ نئے سرے سے قائم کیا۔ گویا آپ نے زمین اور آسان ہی نیا پیدا کیا۔ ویکھو ایک قریب المرگ آدمی کے متعلق کما جاتا ہے کہ یہ چند منٹ تک مرجائے گا لیکن جب وہ بی جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اس نے دوبارہ ذندگی پائی۔ اور ایسے موقع پر

مر زبان میں میں کما جاتا ہے۔ اس طرح چونکہ زمین اور آسان سے خے قریب بہنچ گئے تھے۔ کیونکہ خدانے جو یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کو خدا کا بیٹا کہنے سے قریب ہے کہ زمین اور آسان پھٹ جائیں تو یہ نہیں کہ خدانے یونمی کمہ دیا۔ بلکہ فی الواقعہ الی ہی حالت ہو گئی تھی۔ لیکن ان کے پھٹنے سے سلے خدا نے مری صفت انسان کو بھیجا تاکہ وہ ابنیت کے مسئلہ کو باطل کر کے روحانی زمین اور سان اور بیا ژول کو دوباره قائم کرے۔ اس آیت میں جسمانی اور مادی زمین و آسان مراد نہیں ہیں اور نہ مادی بہاڑ مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق عیسائیوں سے جو مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ ہتایا گیا ہے اور عیسائیوں نے اپنے علوم اور سائنس کے ذریعہ مادی زمین و سمان اور بہاڑوں کو اور زیادہ رقی دی ہے۔ بس اس آیت میں مادی زمین و آسان اور بہاڑ مراد نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے۔ اور پیش کوئی میں استعارے اور کنائے استعال ہوتے ہیں۔ یہ روحانی زمین اور آسان اور بہاڑ مراد ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ روحانی زمین اور اسمان تھٹنے کے قریب تھے۔ لیکن ایسا سامان پیدا ہو گیا جس نے ان کو ان کی جگہ پر دوبارہ قائم کر دیا۔ اور حضرت مسیح موعود کا ایبا وجود آ گیا جس نے براہین اور دلاکل سے ثابت کر دیا کہ مسیح جے عیسائی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ مرگیا ہے اور میں اس سے افضل ہوں۔ تب روحانی زمین آسان اپنی جگہ پر دوبارہ قائم ہوئے۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا دوبارہ بنائے گئے ہیں۔ میں مطلب ہے اس کشف کا جس میں حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں اور پھرمیں نے زمین اور آسان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو بنایا۔ ۲۰ یہ ایک کشف ہے اور قابل تعبیرے۔ جیسے کہ سارے کشف اور رؤیا قابل تعبیر ہوتے ہیں۔

چنانچہ تعطید الانام جو کئی سوسال کی کتاب ہے اور جس میں برے برے بزرگول کی خوابول کی بناء پر تعبیریں جمع کی گئی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں سے دیکھے کہ میں خدا ہو گیا ہول تو اس کی سے تعبیر ہوتی ہے۔ کہ خدا اس کو مل گیا اور وہ صراط متنقم پر چل رہا ہے۔ سے تعبیر اس کتاب میں لکھی ہے۔ جو ان علماء سے کئی سوسال پہلے کی ہے پس کشف میں مسیح موعود کے خدا ہونے کی سوسال پہلے کی ہے پس کشف میں مسیح موعود کے خدا ہونے کہ اس زمانہ کے تمام لوگ گمراہ شخے صرف حضرت صاحب ہدایت یافتہ سے۔ اور آپ ہی توحید پر قائم شخص۔ پھر آپ نے اس توحید کو جو خدا نے آپ کو دی تھی۔ ونیا میں پھیلایا۔ اور روحانی زمین و آسان اور بہاڑ جو گرنے اور کلڑے کھڑے ہونے کے قریب شخص۔ ان کو

دوباره قائم كيا-

یکی مطلب نئی زمین اور نیا آسان پیدا کرنے کا تھا کہ خدا تعالی کے کلام کو اور اس کی توحید کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ چنانچہ انجیل میں اس کی طرف یہ فقرہ اشارہ کرتا ہے کہ "ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ اور کی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔" اس کا ہی مطلب ہے کہ دنیا میں روحانی زندگی خدا تعالی کے کلام کے نازل ہونے سے بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کی تبدیلی بھی خداتعالی کی وی پر موقوف ہے نہ کہ مولویوں کی باقوں اور ڈھکونسلوں پر اور یہ تبدیلی وی کے ذریعے اور خدا کے کلام کے ذریعے اس وقت دنیا میں ہوتی ہے جبکہ روحانی زمین اور تا سان گرنے گئے ہیں۔ تب ان کو قائم کرنے کے لئے ایک تبدیلی دنیا میں کی جاتی ہواور خدا کا کلام نازل ہو تا ہے۔ پس اس اصل کے ماتحت قرآنی پیش گوئی کی روسے حضرت مسے موعود کے خدا کا کلام نازل ہو تا ہے۔ پس اس اصل کے ماتحت قرآنی پیش گوئی کی روسے حضرت مسے موعود کے خدا کا کلام نازل ہو تا ہے۔ پس اس اصل کے ماتحت قرآنی پیش گوئی کی روسے حضرت مسے موعود کے خدا کا کلام نازل ہو تا ہے۔ پس اس اصل کے ماتحت قرآنی پیش گوئی کی روسے حضرت مسے موعود کے خروری تھا کہ ایک تبدیلی دنیا میں کرتے اور نئی روحانی زمین اور نیا روحانی آسان بناتے اس کی طرف یہ کشف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ مولوی حضرت صاحب کو اس کشف کی وجہ سے مشرک کہتے ہیں انہوں نے کہا میں خدا ہوں مگریہ جائل نہیں جانے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔

حضرت مسیح موعود نے ہی تو آکر توحید قائم کی ہے ورنہ پہلے کمال توحید تھی۔ کیا ان مولویوں کے پاس توحید تھی جنبول نے دجال کو خدائی صفات دے رکھی ہیں۔ دجال کی نببت یہ کہتے ہیں کہ وہ بارش برسائے گا۔ سوکھی کھیتی کو ہراکرے گا بیار کو تذرست کر دے گا۔ اور ہرامراس کے اختیار میں ہو گا میں جران ہوں کہ یہ مولوی کیسی الٹی عقل کے ہیں کہ خدائی صفات دجال کو دیتے ہیں۔ اور منتظر ہیں کہ کب خدائی صفات والا دجال ان کے پاس آتا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود کے کشف پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کوئی نادان یہ کہ سکتا ہے کہ ذندہ کرنا اور مارنا اور بارش برسانا اور سوکھی کھیتی کو ہراکرنا خدائی صفات نہیں۔ اسی طرح کون کہ سکتا ہے کہ دنوں کا چھوٹا او ربواکرنا بغیر سورج اور چاند اور ستاروں پر اختیار حاصل ہونے کے ممکن ہے۔ دجال کا دنوں کو چھوٹا برواکرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ خدائی صفات اس کو حاصل ہوں اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ خدائی صفات اس کو حاصل ہوں اور سورج اور جاند اور ستاروں کو بین مانا جائے۔

پھر میہ لوگ دجال کو خدائی صفات ہی نہیں دیتے۔ بلکہ خدا سے بردھ کر قادر اور صفتوں والا مانتے میں کیونکہ خدا تعالی تو کہتا ہے کہ میں اپنی سنت کو نہیں بدلتا اور بیراس کی سنت ہے کہ دنیا میں کسی مردہ کو زندہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک صحابی جابڑ کو ان کے شہید باپ کے متعلق فرمایا کہ خدا تعالی نے آپ کے باپ کو فرمایا کہ کوئی آرزو کرو۔ میں اسے قبول کرلوں گا۔ اس نے کما مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے۔ ناکہ میں پھر تیرے رستہ میں قتل کیا جاؤں۔ اس پر خدا تعالی نے فرمایا۔ میرا یہ قانون ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دنیا کی طرف لوٹائے نہیں جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا اپنے اس قانون کو کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کرکے نہیں تو ڑتا۔ لیکن یہ مولوی کتے ہیں کہ دجال مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اس طرح دجال کے پرستار خدائی صفات سے بھی زیادہ صفتیں دجال کو دے دیتے ہیں۔

یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہے کہ وجال کے مارنے اور زندہ کرنے کو حقیقی معنوں میں سیجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر مارے گا اور زندہ کرے گا حالا نکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ دجال اس زمین کے جس پر خدا کی عبادت کی جاتی تھی۔ مکڑے مکڑے کر دے گا اور اس روحانی آسان کو جو برکتوں کو نازل کیا کر تا تھا۔ پھاڑ دے گا اور وہ دینی علماء جو بہاڑ ہوں گے۔ ان کو اپنے ساتھ شامل کرے گا اور جو شامل ہونے سے انکار کریں گے اس کو مٹا دے گا بس جس طرح دجال اپنا کام کرے گا۔ اس طرح خدا تعالی دجال کی شرارت کو باطل کرنے کے لئے مسیح موعود کو بھیجے گاجو آکر زمین و آسان کو ان کی جگہ ہر قائم کردے گا۔ اور اس کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے قبضہ میں لائے گا اور دین کو ایسے دلائل سے قائم کرے گا کہ سائنس دان بھی ان کو نہ توڑ سکیں گے پس میں مطلب ہے نی زمین اور نیا آسان بنانے کا اور اس کی طرف حضرت مسے موعود کا کشف اشارہ کر رہا ہے لیکن حرت ہے کہ مولوی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالا نکہ اگر آپ بدنہ فرماتے تو محل اعتراض تھا۔ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے۔ معلوم نہیں ۔ مولوبوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے مرنے کی بلا شرط پیش گوئی کی جائے تو کتے ہیں کیا خدا کے نبی لوگوں کو مارنے کے لئے آتے ہیں اور اگر شرطیہ بیش گوئی کی جائے۔ تو کتے ہیں کہ پوری نہیں ہوئی۔ مثلاً کیکھرام کے متعلق بلا شرط پیشگوئی تھی کہ چھ سال کے عرصہ میں مارا جائے گا اور وہ مارا گیا۔ اس پر کہہ دیا گیا کہ سازش سے قل کرا دیا ہے اور آتھم کے متعلق شرطی پیش گوئی تھی کہ اگر وہ رجوع کرے گا تو چے جائے گا اس نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا اور چے گیا۔ اس پر کمہ دیا کہ پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ غرض کہ ان کی حالت بعینہ اسی طرح ہے جیسے حضرت صاحب نے فرمایا ہے۔ ع آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے سوسو حجاب

ان کی آنھوں کے آگے حجاب پڑے ہوئے ہیں یہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح موعود کا کام ہی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نئی زمین اور نیا آسان پیدا کرے گا۔ اگر حضرت صاحب یہ کشف نہ بتلاتے تو یمی علماء کہنے لگ جاتے۔ کہ یہ مسیح موعود کیسا ہے جو اس کی بعثت کی غرض بتائی گئی تھی۔ وہ اس نے پوری نہیں کی۔ یعنی شرک کا ابطال نہیں کیا۔

پس اس کشف نے حضرت مسے موعود کی تصدیق کی ہے نہ کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک مشرک ٹھرایا ہے کیونکہ آپ نے روحانی زمین و آسان کو قائم کیا اور عیمائیت کو مثایا ہے۔ آپ نے برے برنے پادریوں کو ہر قتم کے مقابلے کے لئے بلایا۔ لیکن وہ نہ آئے۔ آپ نے الیے ولا کل اور براہین جع کر دیے کے جن کے مقابلہ پر عیمائیت نہیں ٹھر کتی۔ پس عقلاً ٹابت ہو گیا کہ حضرت ماحب کی بعثت کی غرض پوری ہو گئی۔ باقی رہا عملاً تو یہ ضروری نہیں کہ وہ فوراً ہو جائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے ۱۳۰۰ سال ہو گئے کیا دین اسلام تمام دنیا میں تھیل گیا۔ اور تمام دنیا مسلمان ہو گئی۔ پھریہ لوگ کیا حق رکھتے ہیں کہ کمیں مرزا صاحب کو کیوں نہیں تمام دنیا نے قبول کرلیا اور کیوں نہیں ان کے سامنے سر تسلیم ٹم کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان نشانات کو دیکھو۔ جو مرکب ہیں۔ اور الاکھوں کو سلمہ کی طرف لا رہے ہیں اور ہزاروں عیمائی حضرت مسے موعود کے سلمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ معرضین کے قلوب ان اثر ات کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکتے اور وہ عنقریب دیکھیں گئے کہ مسے موعود نے آکر نئے سرے سے زمین و آسان پیدا کیا اور وہ عنقریم الشان پیش گوئی آپ کی بعث سے پوری ہوئی۔ جو قرآن نے آخری زمانہ کے متعلق بتائی اور وہ عقیم الشان پیش گوئی کو پورا کرے گا اور دنیا پر آپ کی صدافت ٹابت کر دے گا۔ چاہے مخالفوں کی دعائیں گیں گئی کر دے گا۔ چاہے مخالفوں کی دعائیں گیں گئیں گئیں گئیں گئی جائیں۔

(الفضل ٢ مئي ١٩٢٧ء)

المشكورة كتاب العلم باب في ضيلة بالفصل الثالث ٢٠ تذكره ١٨٩